## (۲)

## انذاری پیشگوئیاں مذہب کا حصہ ہیں مذہب میں مداخلت کوہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے (فرمودہ۲۸؍جون ۱۹۳۵ء)

تشہّد ، تعوّ ذاورسورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعدفر مایا: -

کے ایک بنالیا ہے ۔ گویا قیمہ کی طرح سب کو ہا ہم ملا کر ایک کر دیا ہے اور پھراس خیال کی ہنسی اُڑ انی شروع کردی۔قرآن کریم میںآتا ہے اَجَعَلَ الْاللِهَةَ اِللّٰهَا وَّاحِدًا لَٰوه بِيتَليم نہيں کرتے تھے کہ مُر حالاتہ علیہ ایک خدا مانتے ہیں بلکہ خیال کرتے تھے کہ جس طرح کئی چزوں کو باندھ کریا گوٹ گوٹ کر ا یک کرلیا جاتا ہے اسی طرح محمد ( علیقیہ ) نے بہت سے خداؤں کوملا کرایک خدا بنالیا ہے۔ بہ کتنا ہے و توفی کا عقیدہ تھالیکن وہ لوگ آخری عمر تک یہی سمجھتے رہے وہ خود جاہل تھے مگر جہالت آنخضرت علیلہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ مجھے خود اپنا ایک تج بہیاد ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کا دعویٰ تھا کہ آپ حضرت مسیح ناصری کے بروز ہیں جس کےمعنی یہ ہیں کہ آپ حضرت مسیح ناصری کی خاصیتیں اور آپ کے مدارج ومعارف لے کر دنیا میں آئے تھے لیکن بعض مخالفوں کا ذہن بروز سے اس طرف گیا کہ گویا آپ تناسخ کے قائل ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح آپ میں داخل ہوگئی ہے۔ دس بارہ سال ہوئے ڈاکٹر زویمرصا حب جو بڑے بڑے یا در یوں میں سے ایک ہیں ،نسلاً جرمن مگر قومیت کے لحاظ سے امریکن ہیں ، کچھ عرصہ مصر میں بھی رہے ہیں اور آج کل امریکہ میں ہیں اور یا دریوں میں دنیا کی جو بہترین ہتیاں مجھی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہیں ، چپ چپاتے یہاں آ پہنچے اور مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ۔ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب مرحوم ان دنوں زندہ تھےان سے میرے متعلق یا دری صاحب نے کہا کہ میں بعض سوالات ان سے یوچھنا حابتا ہوں اور جب ڈاکٹر صاحب نے دریافت کیا کہ کیا سوالات ہیں تو یادری صاحب نے کہا کہ انہی کے سامنے پیش کروں گا۔ ان کا خیال تھا کہ ایبا نہ ہو کہ پہلے معلوم ہونے پر جواب سوچ رکھیں گویا وہ سمجھتے تھے کہ ان کے سوالوں کا مئیں کوئی جواب نہ دیے سکوں گا۔ پہلے تو ان کے ساتھ باہر ہی لطفہ ہؤا۔ یہاں کی گلیوں میں کھر کر کہنے لگے مجھے مدت سے شوق تھا کہ دیکھوں اسلامی حکومت کے ماتحت صفائی وغیرہ کا انتظام کس طرح ہوتا ہے مگریہاں گلیوں کی صفائی وغیرہ تو ایسی احچی طرح نہیں ہوتی ۔ڈاکٹر رشیدالدین صاحب مرحوم نے اس کا جواب بید یا کہ ابھی تو یہاں پہلے سے کی حکومت ہے ۔ یعنی انگریز جو پہلے سیح کی اُمت ہیں یہاں کے حکمران ہیں ۔خیراس کے بعد وہ میرے پاس پنچےاوراینے دل میں جوبعض پہیلیاں بنار کھی تھیں پیش کیں۔ پہلاسوال انہوں نے مجھ سے بیکیا کہ نبی کس جگہ ہونا جا ہے لیعنی کونسا مقام نبی کی بعثت کے لئے

مناسب ہوتا ہے؟انہوں نے خیال کیا کہ میں اس کا یہی جواب دوں گا کہ جماں لوگ آ سانی سے پہنچ سکیس ، ریل ، ڈاک ، تار وغیر ہسہولتیں موجود ہوں یا اگر پُر انا ز مانہ ہوتو قافلوں وغیرہ کامعقول انتظام ہو، تا لوگوں کو وہاں پہنچنے اور نبی کولوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں آ سانی ہواور پھر میں بیسوال کروں گا کہا گریہ بات ہے تو پھر قادیان میں نبی کیسے پیدا ہو گیا ؟لیکن جب انہوں نے بیسوال کیا خدا تعالیٰ نے ساراسوال اوراس کا جواب میرے ذہن میں ڈال دیااور میں نےمسکرا کران کے سوال کا یہ جواب دیا کہ ناصرہ سے ہر بڑے قصبہ میں نبی آ سکتا ہے اس بروہ بالکل کیے کیے رہ گئے ۔ دوسرا سوال انہوں نے بیکیا کہ کیا مرز اصاحب تناسخ کے قائل تھے؟ بیسوال کرتے وقت ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں کہوں گا نہیں ۔تو پھروہ سوال کر دیں گے کہ آپ مسے کے بروز کیسے ہو گئے ؟ اورا گر میں کہوں گا ہاں تو اس کا جواب وہ بید سیتے کہ بیتو اسلامی تعلیم کے خلاف ہے ۔میرا ذہن معاً اِس طرف گیااور میں نے اصل سوال کا جواب دینے کی بجائے بیرکہا کہ آپ کفلطی گی ہے ہمارا پیعقیدہ نہیں کہ حضرت مسیح ناصری کی روح حضرت مسیح موعود علیه الصلاق والسلام میں آ گئی ہے بلکہ بیر ہے کہ ان کی صفات آی میں یائی جاتی ہیں ۔ان جوابات سے ان کو بہت جیرانی ہوئی اور کہنے لگے کہ کیا آپ کوکسی نے میرے سوالات بتا دیئے تھے؟ تو ڈاکٹر زویمر صاحب نے اپنے خیال میں سمجھ لیا تھا کہ بروزِمسی کہلانے کا مطلب گویا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تناسخ کے قائل تھے۔حکومتوں کوبھی الیمی ٹھوکریں لگ جاتی ہیں اوراس کے لئے ضروری ہے کہ حاکم رعایا کے خیالات سے اچھی طرح واقف ہو، تا معاملہ کرتے وقت وہ کوئی الیم حرکت نہ کر بیٹھے جس سے رعایا میں بلا وجہ غصہ کی لہرپیدا ہویا ملک میں فساد تھیلے ۔ مثلاً پُرانے زمانہ میں اس بات پر بہت فساد ہو جاتے تھے کہ انگریز افسر بوٹ سمیت مسجدوں میں گھس جاتے ۔ آخر حکومت کی طرف سے انہیں سمجھا یا گیا کہ ایسانہ کیا کریں چنانچہ اب ایسا نہیں کرتے ۔جس افسر نے کسی مسجد کے اندر جانا ہوتا ہے وہ جوتا اُتار لیتا ہے اور جونہیں اُتار نا جا ہتا وہ با ہر سے ہی واپس چلا جا تا ہے یابعض جگہوں پرایک قِسم کی کیڑے کی جو تیاں بنائی ہوتی ہیں جنہیں مسجد میں جاتے ہوئے پہنا دیتے اور پھراُ تار لیتے ہیں ۔تو میں بتار ہاتھا کہ ناوا قفیت کی وجہ سے بہت بُر ہے نتائج پیدا ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ حکام کورعایا کے عقائد و مذاہب اوران کی خصوصیات ہے آگا ہی ہو۔تعجب ہے کہ انگریزوں کی حکومت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ایشیا، پورپ،افریقہ

ا ورجز ائزغرضیکہ ہرجگہان کی حکومت ہے ساتوں برّ اعظموں میں ان کی حکومت کسی نہ کسی جگہ ضرور ہے ۔ گر باوجود اس کے بعض حکام جورعایا کے م*ذاہب اور*ان کے عقائد سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خودتو گمراہ ہوتے ہی ہیں دوسروں کوبھی کر دیتے ہیں اوراس وجہ سے ملک میں فسادات بھی پیدا ہوتے ہیں ۔ہماری جماعت کو دشمٰن کتنی ہی حقارت سے کیوں نہ دیکھے اور اس کی تعدا دکتنی ہی کم کیوں نہ بتائی جائے مگر اس امرکو ماننے کے ہوا اُسے جارہ نہیں کہ بیا یک اہمیت رکھنے والی جماعت ہے۔ جس طرح انگریزی حکومت ساری دنیا پر ہے اس طرح جماعت احمد یہ بھی ہندوستان، سیلون، سٹریٹ سیلمنٹس ، افغانستان ، ایران ، عراق ، عرب ، فلسطین ، شام ، مصر ، چین ، ساٹرا، جاوا، آسٹریا، افریقہ، کینیا، پوگنڈا، نٹال، گولڈ کوسٹ،سیرالیون، نا ئیجیریا وغیرہ ممالک میں یا ئی جاتی ہے۔افریقہ کا وہ علاقہ جو پُرانے زمانہ میں جرمن افریقہ کہلاتا تھااس میں بھی ہماری جماعت ہے ماریشس میں بھی ہے، یونا ئیٹرسٹیٹس امریکہ میں بھی ہے، امریکہ کی بعض چھوٹی جیوٹی ریاستوں میں بھی ہے، بیلجیئم میں ہے، انگلتان میں ہے، افریقن عربوں کو مدنظرر کھتے ہوئے فرانسیسی حکومت میں بھی ہے، روس میں بھی ہےغرضیکہ دنیا کا کوئی برّ اعظم نہیں جہاں ہماری جماعت نہ ہواور یمی چیز ہے جود نیا میں کسی قوم کی طاقت کی علامت ہوتی ہے ۔کسی جماعت کی طاقت اُس کی تعداد سے نہیں دیکھی جاتی بلکہاس امر سے دیکھی جاتی ہے کہ کتنے مقامات پراسےنشو ونما کا موقع مل رہاہے۔وہ قوم جوایک ملک میں ہوا نسانی نقطہء نگاہ ہےاسے مٹادینا آ سان ہوتا ہے۔آ سانی نقطہءنگاہ سے تواگر دیکھا جائے تو کسی کومٹا نابھی آ سان نہیں لیکن ڈنیوی نقطہء نگاہ سے ایسی جماعتوں کومٹا نا آ سان ہوتا ہے جوایک ہی ملک میں ہوں ۔جودومما لک میں ہوں ان کومٹا نانسبٹاً مشکل ہوتا ہے اس طرح جوتین جارمما لک میں ہوں ان کا مٹانا اور بھی مشکل ہوتا ہے اور احمدیت اٹھارہ بیس مما لک میں نشو ونما پار ہی ہے اور ہر برِّ اعظم اور ہرنسل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس میں چینی بھی ہیں ساٹری اور جاوی بھی ، افغان اورایرانی بھی ،عرب بھی ہیں اور انگریز بھی ، امریکن بھی ہیں اور حبثی بھی ، گورے بھی ہیں اور کا لے بھی ، اور وہ لوگ بھی جوزر درنگ والے کہلاتے ہیں اورجنہیں زردخطرہ کہا جاتا ہے گویا قریباً ہرنسل اور ہر قوم کے آ دمی اس میں شامل ہیں اور بہت تھوڑے ملک ہیں جہاں کوئی احمدی نہ ہو۔ الیم جماعت کے پھیلنے کے لئے بہت موقع ہوتا ہے۔اگر ایک یا دو حار حکومتیں بھی اسے مٹانا جا ہیں تو وہ

دوسرےمما لک میں بڑھتی رہتی ہےاور وہاں طاقت کپڑ کر پھراینی ٹیہلی جگہ آ کر لے لیتی ہے۔اسلام اور ہندوازم میں یہی فرق ہے۔ ہندوستان میں ہندوؤں کی تعدادمسلمانوں سے بہت زیادہ ہے مگر مسلمان طاقت اور رُعب کے لحاظ ہے دنیا میں بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ طاقت مانی جاتی ہے۔ان کےمقابلہ میں ہندو گوتعدا دمیں بھی برابر ہیں مگران کو ہندوستان سے باہر کوئی پو چھتا نہیں ۔ اس کی و جہیہی ہے کہ اسلام ہر جگہ تھیل چکا ہے مگر ہندوصرف ہندوستان میں ہیں پس جو جماعت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہواُ ہے بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے اس لئے حکومتوں کا فرض ہے کہ ا لیں جماعتوں کے عقائد، حالات خصوصی اور مٰداہب کو مدنظر رکھیں لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ ہمارے متعلق اس وقت تک جتنی مستقل کتابیں یا رسالے لکھے گئے ہیں ، سب غیروں نے لکھے ہیں انگریزوں نے کوئی نہیں لکھا۔ایک مستقل کتاب ایک امریکن مسٹروالٹر نے ککھی ہے ایک مستقل رسالہ رائل ایشیا ٹک سوسائٹی فرانس کے اہتمام کے نیچے کھھا گیا ہے۔ جرمنی میں بعض مضامین احمدیت کے متعلق لکھے جارہے ہیں مگر انگریزوں نے سوائے بعض کتب میں مخضر ذکر کے احمدیت کی طرف توجہ نہیں کی ۔مشقل لٹریچرسب کا سب غیرقوموں کا پیدا کردہ ہے اور بیاس سے فائدہ اُٹھا لیتے ہیں ۔کس قدر تعجب کی بات ہے کہ جوقوم ہم پر حکومت کر رہی ہے وہ ہمارے حالات سے آگا ہی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی جس کا لا زمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایسی غلطفہمیوں میں مبتلاء ہو جائے گی جن سے فساد پیدا ہو گا اسی وجہ سے کہ انگریز وں نے ہمارےعقا ئدا ورخصوصی حالات کا مطالعہ نہیں کیا ۔مثلاً بعض حکام ایسے ہیں جو ہماری الیی با توں کوجن میں مخالفوں کی تناہی کا ذکر ہوتا ہے دشمنوں کے قتل کی تحریک ہے تعبیر کرتے ہیں اور ان کا بیہ کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے نہصرف یہ کہ احمدیت کونہیں سمجھا بلکہ اپنے مذہب کوبھی نہیں سمجھا۔ جب حضرت عیسلی حضرت موسیٰ علیہاالسلام بھی یہ یا تیں کہتے تھے تو کیا اس کا پیمطلب ہے کہ وہ بھی قتل کی تحریک کرتے تھے؟ حقیقت سے ہے کہ مذہب سکھا تا ہے کہ اصل با دشاہت خدا کی ہے دُنیوی با دشاہتیں صرف اس کے ظل ہیں ۔ بے شک اسلام کی تیعلیم ہے کہ دُنیوی با دشا ہوں کی اطاعت بھی ضروری ہے لیکن پھر بھی وہ یہی سکھا تا ہے کہاصل یا دشاہت اللہ تعالٰی کی ہے اوراس کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہئے تمام انبیاءاسی غرض سے دنیا میں تشریف لائے ۔حضرت آ دمٌّ ، حضرت نوحٌّ ،حضرت ابراہیم ، حضرت موسیٌّ ، حضرت عیسیٌّ ، حضرت سلیمانٌ ،حضرت داؤدٌ ،

آنخضرت علیہ سب اسی غرض کو لے کر دنیا میں آئے کہ خدا تعالیٰ کی بادشاہت قائم ہو۔ نبیوں کا یہی کام ہوتا ہے اور جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام نے ما موریت کا دعویٰ کیا تو آ پ کا بھی یہی کام تھاور نہ آی کی بعثت بالکل بے فائدہ ہوتی ۔ پس نبی کا اصل کام یہی ہوتا ہے اوراسی کو پورا کرنے کے لئے تمام انبیاءزور دیتے آئے ہیں۔عیسائی آج تک روز انہ دعا کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت جس طرح آسان یر ہے زمین پر بھی ہو۔ پھر کس قدر تعجب کی بات ہے کہ جولوگ روز انہ بید عاکرتے ہیں وہ اس امرکو بالکل بھول جاتے ہیں کہ کوئی اور با دشاہ بھی ہے۔ ہماری جماعت کا بھی بعینہ یہی نقطہء نگاہ ہے۔ہم بھی دنیا میں خداکی بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں مگراس کا بیمطلب نہیں کہ دُنیوی با دشاہت کومٹا نا چاہتے ہیں بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگ دُنیوی حکومت سے بغاوت نہ کریں حکام سے تعاون کریں مگر سب سے اعلیٰ کوشش ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت لوگوں پر بھی اور حکمر انوں اور با دشاہوں پربھی قائم ہو۔اگریہ نقطہء نگاہ بدل جائے تو کوئی مذہب مذہب نہیں رہتا بلکہ ا یک سوسائی بن جاتا ہے۔اگر ہم وُنیوی حکومتوں کے غلام رہیں اور ہر وقت یہی مقاصد ذہن میں ہوں کہ کوئی رُتبہ یا عُہدہ مل جائے اور خدا کی بادشاہت قائم کرنے کا کوئی خیال نہ رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مذہب کو ایک بے معنی چیز بنا رہے ہیں۔تمام انبیاء دنیا میں خدا کی با دشاہت کے قیام کیلئے آتے ہیں ۔حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس غرض کو لے کر آئے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا بھی یہی مقصد ہے لیکن یہ بات انگریزوں کی بادشاہت کے خلاف نہیں ۔اس کا بیہ مطلب لینا کہ ہم خدا تعالیٰ کی بادشاہت انگریزوں کی بادشاہت کی جگہ قائم کرنا چاہتے ہیں ،ویسی ہی غلطی ہے جیسے حضرت مسج موعود علیہ السلام کے بروز ہونے کوتنا سخ سے تعبیر کر دیا جائے ۔ پس اگر انگریز حکام پدخیال کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت کے قیام کے لئے ہماری کوششوں کا پیمطلب ہے کہ دنیا سے انگریزی حکومت مٹ جائے تو بیان کی غلطی ہے بڑی حکومت کے ماتحت تا بع حکومتیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں ۔ پارلیمنٹ کی حکومت کا یہ مطلب نہیں کہ وائسرائے کی حکومت نہر ہےاور جب یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہرصوبہ میں گورنر کی اطاعت کی جائے تو اس کے بیمعنی بھی نہیں ہوتے کہ وائسرائے کی حکومت نہر ہے۔ پھرحکومت جا ہتی ہے کہ ڈیٹی کمشنروں سے تعاون کیا جائے اوران کے احکام مانے جائیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر کی حکومت مٹا دی جائے ۔ ماتحت حکومت بالا حکومت کے

مقابل پزہیں مجھی جاتی بلکہ اس کی تابع ہوتی ہےاورا گر کوئی ایساافسر ہے جوخدا کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کرنے کا بیرمطلب سمجھتا ہے کہ انگریزوں کی بادشاہت مٹادی جائے تووہ بالکل ناسمجھ ہے اور سوائے اس کے کہ وہ معذور ہے ہم اس کے متعلق کچھنیں کہہ سکتے ۔اپیاا فسرضر ورغلطی کرتا اور نامجھی میں مبتلاء ہےاوراس نے مذہبی نقطۂ نگاہ کوسمجھا ہی نہیں ۔اصل با دشاہت خداہی کی ہےاورا گروہ نہ ہو تو دُنیوی با دشا ہتیں قائم ہی نہیں روسکتیں ۔ کیا کو کی شخص پہ خیال کرسکتا ہے کہ دنیا میں سار بےلوگ اس لئے چوریان نہیں کرتے کہان پرحکومت قائم ہےاوروہ قانون کی سزاسے ڈرتے ہیں۔مثلاً ہندوستان کی ۳۳ کروڑ آبادی میں سے دس بیں لاکھ چوری کرنے والے ہوں گےتو کیااس کا بیرمطلب ہے کہ باقی سب کے سب قانون سے ڈر کر چوری نہیں کرتے کیا سب لوگ اس لئے ڈا کے نہیں ڈالتے کہ انگریزی قانون انہیں کپڑ لے گا۔اس قدر کثیر آبادی میں سے زیادہ سے زیادہ دو حیاریا حد دس ہزار قاتل ہوں گے باقی جوقاتل نہیں تو کیا اس وجہ ہے نہیں ہیں کہ انگریز وں کا قانون ہے کہ قاتل کوتل کیا جائے؟ بلکہ لوگ ان جرائم اور بدا خلاقیوں سے اس لئے بیچتے میں کہ ان کے خدانے ان کومنع کیا ہے اوراس طرح وُنیوی حکومتیں چل ہی اس وجہ سے رہی ہیں کہ خدا تعالٰی کی دنیا میں حکومت ہے ۔مسلمان، ہندو،عیسائی،سکھ، یہودی، پارسی سب مٰدا ہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بُر ائیوں سے اس لئے بچتے ہیں کہان کے مذاہب نے ان باتوں سے منع کیا ہے ورنہ جوتل کرتا اور ڈا کہ مارتا ہے وہ قانون کس دیکھتاہے؟

پس دنیا کی بادشا ہمیں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی موجودگی کی وجہ سے چل رہی ہیں ورنہ اگرسب
لوگ چور یاں کرنے لگ جائیں ، ڈاکے ڈالیں ، دغا فریب شروع کر دیں تو دُنیوی حکومتیں باقی کس
طرح رہ سکتی ہیں ۔ دنیا میں ہر حکومت اعتماد پر چل رہی ہے۔ کمانڈر انچیف اعتماد کرتا ہے کہ اس کے
ماتحت کمانڈر وفا دار ہیں ، پارلیمنٹ اعتماد کرتی ہے کہ وائسرائے وفا دار ہے اور وائسرائے اعتماد کرتا
ہے کہ گورنر وفا دار ہیں بیاعتماد کس وجہ سے ہے بیہ فدہ ہب کے احساس کا ہی نتیجہ ہے۔ اگر فدہ ہب کومٹا
دوتو بیا حساس کہاں رہ سکتا ہے اور اگر بیہ نہ ہوتو حکومت چل ہی نہیں سکتی ۔ پس حکام اگر غور کریں تو
انہیں معلوم ہو کہ وہ دنیا میں حکومت کر ہی اس لئے رہے ہیں کہ خدا کی حکومت ان کے اوپر ہے اور اس
کے بغیرا یک گھنٹہ کیا ایک منٹ بھی وہ حکومت نہیں کر سکتے دیکھو! کتی قیمتی جانیں کتے چھوٹے نوکروں

کے سپر دہوتی ہیں ۔ با دشاہ کےار دگر دچیڑ اسی اور نوکر جا کر ہوتے ہیں اور کما نڈر کے گر دوپیش معمولی سیاہی اگر وہ ایک دوسرے پر اعتماد نہ کریں تو حکومت کس طرح قائم رہ سکتی ہے اور اگر مذہب کا ا حساس نہ ہوتو یہ با تیں بھی نہیں رہ سکتیں ۔ پس بیہ مذہب کا ہی اثر ہے جو دُنیوی حکومتوں کو چلا رہا ہے ۔ ا شرمیں اس لئے کہنا ہوں کہ دہریوں میں بھی پچھلے اثر کے ماتحت یہ بات یائی جاتی ہے پس باطنی حکومت ظاہری حکومت کی مدد کرتی ہے۔جب میں پیعلیم دیتا ہوں کہ بیج بولوتو اس سے حکومت کو مدد ملتی ہے،اسے فائدہ پنچتا ہے نقصان کوئی نہیں ہوتاممکن ہے اس سے کسی وقت معمولی سانقصان بھی ہو۔ مثلاً کوئی بڑا افسرکسی سیاہی سے کسی وقت جھوٹی رپورٹ کرنے کے لئے کہے اور وہ نہ کرے لیکن اگرسب سچ بولنے لگ جائیں تو حکومت کے لئے کس قدر آرام ہوجائے۔ پس گوہم خدا کی بادشاہت قائم کرتے ہیں مگر دُنیوی حکومت کوبھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لڑائی مت کرو، فساد سے بچو، نیکی کرونواس سے دُنیوی حکومت کوضرور فائدہ پنچتا ہے ۔ پس کوئی آسانی تعلیم دُنیوی حکومت کے لئے مضرنہیں ہوسکتی سوائے اس کے کہ کوئی نا دانی سے اسے خلاف سمجھ لے ۔اس نقطہ نگاہ کوا گر حکومت سمجھ لے تواس کے لئے اگلا حصہ مجھنا بالکل آسان ہوجا تاہے کہ جب مذہب کا مقام بالا ہے تو حکومت کا اپنے آپ کوخواہ مخواہ مذہبی فرقوں کے مقابل پر لا کھڑا کرنا دانا ئی نہیں ہوسکتی ۔ جب وہ کسی مذہب میں شامل نہیں تو کیوں اپنی انگلی دوسروں کے بھٹے میں ڈالتی ہے ۔ پس حکومت کو جیا ہے کہ وہ ہمارے نقط ُ نگاہ کوسمجھ لے ۔جس طرح حکومت کواینے قیام کے لئے بعض چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح خدائی حکومت کے لئے بھی بعض چیزیں ضروری ہوتی ہیں ۔جس طرح دُنیوی حکومت کوفو جوں اور سیا ہیوں کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح خدائی حکومت ایمان سے قائم ہوتی ہے اور ایمان کے لئے سب سے ضروری چیز نشانات ہیں۔جس طرح حکومت اپنی طاقت کے اظہار کے لئے جیما نگا مانگا، ا نبالہ یا ایسے ہی دوسرے کھلے میدانوں میں فوجوں کی پریڈیں کراتی ہے، یا شہروں میں باور دی پولیس اور فوجی تلواریں اور کر چیں لگا کرمظاہرہ کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سیاہی مؤمن ہوتے ہیں اور پریڈوہ نشانوں کے ذریعہ کرتے ہیں۔ وُنیوی گورنمنٹ باغی کو پکڑ کر قید کر دیتی ہے لیکن خدا تعالیٰ ا پنے نیک بندے سے کہد دیتا ہے کہ جاؤاور کہد دو کہ جوتم سے دشتنی کرتا ہے وہ ہلاک کر دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا اور پھریہ تباہی مجھی زلزلہ سے آتی اور مجھی طاعون و ہیضہ سے ۔پس خدائی پریڈ

طاعون اور ہیضہ کے کیڑوں سے ہوتی ہے یا بھی وہ زمین کوا بیک حرکت دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس بندے کوخبر دے کہ وہ جا کرلوگوں کو سنا دے ،اس کے لئے اس کا اظہار ضروری ہوتا ہے ۔اورا گر دُنیوی حکومت اسے دست اندازی سمجھے اور کہے کہ بیتل کی انگیخت ہے تو اس کے بیمعنی ہوں گے کہ وہ اللّٰد تعالیٰ کے نشانوں کے تھیلنے میں رُکاوٹ ڈالتی ہے اور مذہب میں دست اندازی کرتی ہے ، ملک میں امن قائم نہیں ہونے دینا جا ہتی ۔ جب تک کسی مذہب میں بشارات اور اِنذار نہ ہوں وہ چل ہی نہیں سکتا۔ سیچے مذہب میں یا تو پی خبر ہوگی کہ میرے احکام ماننے والوں کو فائدہ ہوگا اور یا بیہ کہ جو مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گاوہ نقصان اُٹھائے گا۔جس کا خلاصہ پیہے کہ اِنِّی مُھیُنٌ مَنُ اَرَادَ إِهَا نَتَكَ وَ إِنِّي مُعِينٌ مَنُ أَرَادَ إِعَانَتَكَ لِحُدِيثُهُ صَى لَا اللهِ مَن أَرَادَ إِعَانَتَكَ لِح ا ہانت کروں گا اور جو تیری اعانت کا ارادہ کر یگا میں اس کی اعانت کروں گا ۔اور پھراس کا خلاصہ قرآن كريم مين بيه كه كَتَبَ اللهُ لَا غُلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي مَلْمُ للدُّتَعَالَى فرما تاب كه مين ني بد فرض کرلیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے اور دشمن ہلاک ہوں گے ۔ پس **ند**ہب کی بنیا د ا یمان پر ہے اور ایمان بغیرنشا نات کے قائم نہیں رہ سکتا۔ دنیا کے کا موں میں مبتلا ءلوگ خدا کونشا نوں کے بغیر کیسے مان سکتے ہیں ۔آج دنیا میں دہریت کی رَوجاری ہے ۔اورایک ہی چیز ہے جواسے مٹا سکتی ہےاور بیخدا تعالیٰ کے تازہ نشانات ہیں۔تازہ نشانات ہی ہیں جوانسان کواللہ تعالیٰ کی طرف لا سکتے ہیں جس طرح محدرسول اللہ علیہ نے تازہ نشانات سے عرب کے جابل اور اُجڈلوگوں کوخدا تعالیٰ کا دیوانہ بنا دیا تھااسی طرح آج بھی آپ کے ایک شاگرد نے ان لوگوں کو جو پورپ کے فلسفہ کو یڑھنے والے ہیں ،اسلام کا والہ وشیدا بنا دیا ہے۔ایمان ایک ایسی چیز ہے جو جاہل کو عالم اور عالم کو عاشق بنادیتی ہے۔رسول کریم عظیمہ کے زمانہ میں جاہلوں کوایمان نے اعلیٰ درجہ کا عالم بنا دیا تھااور اس زمانہ میں فلاسفروں کوعشق کا جام پلا دیا ہے۔ پس کامل ایمان نشانات سے ہی قائم ہوتا ہےجن سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا تا اور اپنے وجود کو ثابت کرتا ہے ۔معلوم نہیں اگرکسی کی نتاہی کی خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے تو اس کا پیمطلب کیونکر ہوسکتا ہے کہ بیکسی کوانگیخت کی جارہی ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دے ۔اگر اس طرح ہوتو دنیا میں کوئی مذہب چل ہی نہیں سکتا ۔ جب حضرت مسے علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ ان کی تعلیم پھیل جائے گی تو کیا اس کا بیمطلب تھا کہ آپ قتل کی تعلیم دے رہے تھے؟ جب حضرت موسیٰ علیہالسلام نے اعلان کیا کہ بادشاہت ان کے پیرووں کے ہاتھ میں آ جائے گی تو کیا اس کا بیرمطلب تھا کہ وہ موجود الوقت حکومت کی بغاوت کی تعلیم دے رہے تھے، جب اللہ تعالی ہے خبریا کرآ مخضرت علیات ہے اعلان کیا کہ آپ کے دشمن ناکام ونامرادر ہیں گے تو کیا آ پ اپنے اُ نتاع کو رتبعلیم دے رہے تھے کہ مخالفوں کو مار دو؟ اسی طرح جب ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ اللّٰد تعالٰی کی تا سُدہمیں حاصل ہے اور ہمارے مخالف تیاہ ہو جا کیں گے جس طرح ان کی اخلاقی موت واقع ہوئی ہےاسی طرح جسمانی بھی ہوگی تو اس کا پیمطلب س طرح ہوسکتا ہے کہ تل کی تحریک کی جا رہی ہے؟ کیا بہار کا زلزلہ ہم نے پیدا کیا اور کوئٹہ میں ہم نے تلوار چلائی ؟ پیسب تناہیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں ۔ پس جب ہم دشمن کی ہلاکت کی خبر دیتے ہیں تو اس کے بیمعنی نہیں کہ انہیں تلوار سے ہلاک کر دیا جائے ۔اگر کوئی حکومت اس کے معنی قتل لیتی ہے تو اسے جا ہے کہ پہلے سارے انبیاء کو قاتل قرار دے لے کیونکہ بیہ باتیں سب نے کہی ہیں ۔ایسے افسر کیوں ویدوں پرحملہ نہیں کرتے جب ان میں صاف الفاظ میں بیہ دعائیں موجود ہیں کہاہے خدا! ہمارے دشمنوں کوغارت کر دے، ان پر بجلیاں گرا کرانہیں ہلاک کر دے، ان کے بیل اورمویثی مار دے ۔پس جوافسر ہماری ان با توں پر اعتراض کرتے ہیں وہ ذرا جراُت تو کریں ویدوں کے متعلق یہ بات کہنے کی کہان میں ہندوؤں کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ غیر ہندوؤں کو آل کر دیں ذرا جرأت تو کریں پیہ کہنے کی کہ قر آن کریم میں قتل کی تلقین ہے، ذرا جرأت تو کریں ہیے کہنے کی کہ حضرت مسیم نے قبل کی تعلیم دی ہے۔ جب کسی اور کے متعلق وہ ایسا نہیں کہہ سکتے تو کیا وجہ ہے کہ ہمارےمتعلق کہتے ہیں ۔کیا بیاس لئےنہیں کہ وہ ہمیں قلیل التعدا داور كمز ورسجهجة بين اوراس طرح اخلاقي مجرم بنتة بين \_ بها درآ دمي بهي كمزورير باته نهين ألها تا بلكه اس كي مد د کرتا ہے۔ جب ہم ایسی خبروں کا اعلان کرتے ہیں تو اس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوگا۔وہ جس طرح جا ہے گا ہمارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔اب دیکھو کتنے لوگ ہیں جوان پیشگوئیوں کے ماتحت خدائی ہاتھ سے تیاہ ہوئے اور کتنے ہیں جوانسانی ہاتھوں سے۔اگرایسی خبروں کے معنی قتل کی تحریک ہوتے ہیں تو کسی ایک کے قتل ہونے پر باقی ۹۹ کس طرح قتل ہونے سے پچے گئے ؟ فرض کرو که ہم قتل کی تحریک کر سکتے ہیں مگر کیا زمین کوحرکت دے کر زلز لہ بھی لا سکتے ہیں؟ طاعون اور ہینے کے کیڑے بھی بھیج سکتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں بھی ہاری تابع ہیں ۔پس حکومت کا ہماری باتوں کو

وه معنی دینا جو سیح نہیں اور جن سے سب انبیاء پر اعتراض آتا ہے سخت بے انصافی اور مذہب میں صریح دست اندازی کے مترادف ہے۔جو بات کہنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے ہم کسی کے ڈر سے نہیں چھوڑ سکتے ۔اگر خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دے تیرا دشمن ہلاک ہوگا تو ہم یہ کہنے سے بھی نہیں رُک سکتے ۔ پس میں پھروہ یا تیں دُہرا تا ہوں اور پھریہ کہتا ہوں کہ جوبھی حضرت مسیح موعودعلیہالصلوۃ والسلام کے مقابل پر کھڑا ہو گا وہ تباہ کر دیا جائے گا ۔اگر حکومت اسے قتل کی تحریک مجھتی ہے تو مجھے پکڑ لے گرفتار کرلے اور مقد مہ چلائے لیکن وہ سمجھ لے کہ وہ ایسا کرنے میں آسانی یا دشاہت کی مجرم ہوگی۔ جیسے وہ افسر جواپنے سے بڑے افسر کے پیغام کورو کنا جا ہتا ہے بیکس طرح ہوسکتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں ا یک بات کھےاور ہم اسے چھیا ئیں سوائے اس کے کہوہ خودان کےاظہار سے روک دے۔انذار ی پیشگو ئیاں دوقسم کی ہوتی ہیں ۔ایک تواصولی مثلاً ایک توبیہ کہ ہمارے دشمن تناہ ہوجا ئیں گےا سے تو ہم کسی صورت میں نہیں چھیا سکتے کیونکہ بیتو صدافت کا نشان ہے اور بیقر آن کریم کی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ کَتَبَ اللهُ لَا غُلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِی ۔ اگراسے چھیا ئیں تو نبوت ثابت ہی نہیں ہوسکتی ۔ حکومت کے احکام ہم اُسی وقت تک مانتے ہیں جب تک وہ خدا کے احکام سے نہ گرا کیں۔اگرا بیا ہو کہ حکومت کے احکام خدائی احکام کے ساتھ ٹکرائیں تو اس صورت میں ہم خدا کے احکام مانیں گے ، اس کے کیوں مانیں جو خدا کی غلام ہے ۔ میں سمجھتا ہوں ہر دیا نتدار ہندو ، یارسی ،سکھے ،مسلمان یہی کیے گا کہ ہم حکومت کے اُسی دن تک فرماں بردار ہیں جب تک وہ خدا کے مقابل پر کھڑی نہیں ہوتی اور جو حکام خواہ نخواہ اینے آپ کوخدا تعالیٰ کے مقابل پر لا کھڑا کرتے ہیں وہ سخت نا دانی کرتے ہیں۔کوئی وجہ نہیں کہ وُ نیوی حکومتیں اس بات سے ڈریں کہ خدا کی حکومت دنیا میں قائم ہو بلکہ انہیں خوش ہونا جا ہے کہ اس سے دنیا میں امن قائم ہوگا ۔ ہاں عارضی جھگڑ ہے ہوں تو بے شک ہوں اور ایبا ہونا ضروری ہے کیونکہ اکثریت نبی کی امتاع کرنے والی اقلیت کی روحانی طاقتوں کو دیکھے کرغصہ میں آ جاتی ہے اور اسے مٹانا حامتی ہے ۔حکومت کا پیکام ہے کہ وہ انصاف سے کام لے کر اقلیت کی مدد کرے نہ ہی کہ ا کثریت سے ڈرکرا قلیت برظلم کرنے گئے ۔غرض اس قِسم کے فسا دکوکو کی نہیں روک سکتا ۔ جب کو ئی نیا سلسلہ قائم ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں گند ہووہ اسے تباہ کرنے کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں اوراس سے کچھ عارضی فسا دبھی پیدا ہوتے ہیں ور نہ دنیا میں آسانی حکومت کے قیام سے امن ہی بڑھتا

ہے۔میں بتار ہاتھا کہ پیشگو ئیاں دوقِسم کی ہوتی ہیں ۔ایک توعام جن کے بغیر نبوت ثابت ہی نہیں ہو سكتى مثلًا بدكه جوبهار مقابل يرموكا وه تباه كيا جائے گا۔ إنِّني مُهِينٌ مَنُ أَرَادَ إِهَانَةَكَ وَ إنِّي مُعِیُنٌ مَنُ اَرَادَ اِعَانَتَکَ بیعام پیشگوئی ہے جسکسی کے کہنے برچھوڑ انہیں جاسکتا۔ ہاں دوسری پیشگو ئیاں افراد کے متعلق ہوتی ہیں ان کے اِخفاء کے لئے اجازت کی ضروت ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتو چھیایا جا سکتا ہے ورنہ نہیں ۔ایسی ہی پیشگو ئیاں تھیں جن کے متعلق حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے عدالت میں وعدہ کیا تھا کہ انہیں شائع نہیں کریں گے ۔ نا دان اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو چھیا پالیکن جب بیالہام پہلے ہی شائع شدہ تھا کہ إِنِّي مُهِينٌ مَنُ اَرَادَ إِهَانَتَكَ وَ إِنِّي مُعِينٌ مَنُ اَرَادَ إِعَانَتَكَ تَوْجِهِ إِياسَ چيزكوليا؟ كيا بعد میں اس کی اشاعت کو آپ نے بند کر دیا؟ وہ بدستور قائم تھااصو لی طور پرتواس کے بعد کسی اوراصل کی اشاعت کی ضرورت ہی نتھی ۔ باقی صرف تشریح تھی اور آپ نے تشریح کے متعلق ہی وعدہ کیا تھااصل کے متعلق آپ نے بھی ایبا وعدہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کرسکتا ہے ۔تشریحات میں سے بعض کو چھیا دیا جائے تو نشان میں کوئی فرق نہیں آتا۔جس قِسم کی تشریحات کو آپ نے چھیایا ایبا تو تمام انبیاء کرتے آئے ہیں ۔ ہاں اصول کو ہم بھی نہیں چھیا سکتے اور اگر حکومت اس کے متعلق پیے کہتی ہے کہتم قتل کی تح یک کرتے ہوتو ہم خدا کا حکم ماننے پرمجبور ہیں اوراس کے اظہار سے کسی کے کہنے پررُک نہیں سکتے مگران ہے قتل کی تحریک مراد لینا قطعاً غلط ہے۔ 99 فی صدی دشمن ہمارے ایسے ہیں جوخدا کی ہاتھوں سے ہلاک ہوئے اوران کی نظیریں ہوتے ہوئے بیہ خیال کرنا کقتل کی تحریک کی گئی ہے کس قدرظلم ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کئی ایک ایسی پیشگو ئیاں کیس مگران میں سے صرف ایک ہی ایسی ہے جس کے متعلق اعتراض کیا گیااوروہ کیکھر ام کے متعلق پیشگوئی ہےاورایک کی وجہ سے ۹۹ کوچپوڑ دینا اور کہنا کہ ایسی پیشگوئیوں کی غرض قتل کی تحریک ہوتی ہے کھلی کھلی ناانصافی اور بے تیجھی کی بات ہے۔ پس انذاری پیشگوئیاں مذہب کا حصہ ہیں اور جوان میں دست اندازی کرتا ہے وہ مذہب میں دست ا ندازی کرتا ہے ۔اورایک مؤمن مرحانا پیند کرے گا پہنیت اس کے کہا بسے حکم کو مانے ۔سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خورکسی پیشگوئی کے اخفاء کا حکم دیے دیے۔رسول کریم علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خبر دیے دی تھی کہ بدر کی لڑائی میں فلاں فلاں کا فرفلاں فلاں جگہ پر ہلاک ہوں گے مگر آپ نے بیصرف چند

ا بک دوستوں کو بتایاعام اعلان نہیں کیا ۔سوالیی خبروں کےسواجن میں اللّٰد تعالٰی کی طرف سے إخفاء کا تھم ہوا نذاری پیشگوئیوں کی اشاعت سے ہم بھی نہیں رہ سکتے اور نہان کے بیمعنی ہو سکتے ہیں کہ بیل کی تحریک ہے ۔ صرف ایک پنڈت کیکھر ام کے متعلق یہ پیشگوئی ہے جس کے انسانی ہاتھ سے پورا ہونے کا خیال ہوسکتا ہے مگر اس کے قاتل کو بھی آج تک حکومت گرفتارنہیں کرسکی حالانکہ حضرت مسی موعود عليه الصلوة والسلام كي تلاشي لي گئي اور بھي کئي احمد يوں کي تلاشي لي گئي مگر کو ئي ثبوت نهل سكا كيونكه یہ فعل فرشتہ کا تھااورا گرانسان کا تھا تو وہ بھی فرشتہ ہی تھا۔انسانی ہاتھوں سے ہلاکت خدا تعالی کی سنت نہیں ۔خدا تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ آ سانی عذا بوں سے ہلاک کرتا ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کئی دشمن حکومت کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ،مولوی محمد حسین بٹالوی کی تذکیل کیپٹن ڈگلس کے ہاتھ سے ہوئی۔ کیا اسے بھی انگیخت کی گئی تھی؟ یا مولوی مجرحسین بھی احمدی تھا کہ اس سے ایسی حرکت کرائی گئی؟ اگروہ کرسی نہ مانگتا تو تذلیل نہ ہوتی ہیں بیسب خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا۔اس میں کسی کی انگیخت کہاں ہے۔ پس الیمی پیشگو ئیوں کا کثیر حصہ آسانی عذاب سے پورا ہوتا ہے اوران کوانگیخت قرار دینا مذہب میں صریح دست اندازی ہےاور مذہب کی بنیا دکومٹانا ہے۔اگر ہم خدا تعالیٰ کے زندہ نشانات پیش نہ کریں تو کیا کریں ہم تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبریں ہی شائع کرتے ہیں۔جو جاہے حضرت مسیح موعود علیہالسلام کے ذریعہ ملی ہوں یا آ پ کے صحابہ کے ذریعہ۔اوران کے اظہار پرمجبور ہیں ۔ان با توں میں ہم حکومت کی بات ماننے کو تیارنہیں ہیں ۔وہ ہمیں ہندوستان سے نکال سکتی ہے مگر جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہوان خبروں کے شائع کرنے سے روک نہیں سکتی اور اگر کوئی گورنمنٹ جو بیچکم دے کہ خدا کی نہ مانو ،معقول اور عقلمنرنہیں ہوسکتی ۔ پس انگریزی حکومت کے لئے ضروری ہے کہ رعایا کے نقطۂ نگاہ کو سمجھے۔اگر حکام بیرجانتے کہ ہم میں اور دوسرے مسلمانوں میں فرق ہی بیہ ہے کہ ہم زندہ اسلام پیش کرتے ہیں اوران کا اسلام ایک مُر دہ جسم ہے تو وہ کبھی نہ کہتے کہ بیش کی تحریک کی جاتی ہے۔اگر حکومت ہم سے بیخواہش رکھے کہ ہم اس زندگی کومٹا دیں تو بہ بھی نہیں ہو سکتا۔اس کی طرف سے ایسا مطالبہ مذہب سے ناوا قفیت کی دلیل ہے پس میں حکومت کے افسروں کو تو جہ دلا تا ہوں کہ وہ مذہب کا مطالعہ بھی ضرور کریں تا جن لوگوں سے ان کا معاملہ ہے ان کے خیالات ہے بھی آگا ہی ہو، تا انہیں علم ہو کہ پیشکوئی کیا ہوتی ہے اور بید کہ زندہ نشان کے بغیرا بمان محفوظ نہیں رہ

سکتا اوراگر ایمان محفوظ نہ ہوتو انبیاء کی آمد بے فائدہ ہو جاتی ہے اگر حکام کوان باتوں کاعلم ہوتا تو پیشگوئی کا نامقل کی انگیخت نہ رکھتے ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کوتو فیق دے کہ مذہب کو پر گلیں ۔ بیبھی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پیدا کر دیا ہے کہ حکام کو ہمارے خیالات معلوم ہو جاتے ہیں۔ایک تو ڈائری نولیس خطبہ لکھ کرلے جاتے ہیں جو نیچے سے اوپر تک سب پڑھتے ہیں۔ پہلے اس کا انہیں علم بھی نہ ہوتا تھااسی طرح کتابیں بھی پڑھنے کا انہیں موقع ملتار ہتا ہے۔سابق چیف سیرٹری نے ہمارے ایک دوست سے بیان کیا کہ میں پندرہ روز سے مرز اصاحب (حضرت مسیح موعود علیہ السلام) کی کتب پڑھر ہاہوں ۔کسی کوکیا خبر ہے کہان میں سےکسی کا دل اللہ تعالیٰ کھول دےاوروہ مسلمان ہو جائے اس لئے میں حکام کوخصوصیت سے تو جہ دلاتا ہوں کہ بیہ وقت ہے اور ان کے لئے مناسب ہے کہ ند ہب کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ پیشگوئی کیا ہوتی ہے، انذاری پیشگوئیوں کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کہ انذاری پیشگوئیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے پوری ہوتی ہیں تاان کو پتہ چلے کہ مذہب ان کے بغیر نہیں چل سکتا اور ان میں کسی قِسم کی رُ کاوٹ پیدا کرنے کے بیمعنی ہیں کہ مذہب میں مداخلت کی جائے ۔اگریقل کی انگیخت ہے تو ویدوں میں، بائبل اور قر آن کریم میں بیہ بات موجود ہے اورسب انبیاءاس کے مرتکب ہوئے ہیں۔ حکومت پہلے ان سے معاملہ کر لے بعد میں ہم سے کرے کیونکہ ہم تو بعد میں آئے ہیں ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حکام کے دل کھول دے اور وہمسلمان ہو جا ئیں ۔ آ خرایک دن انہیںمسلمان ہوناہی ہے۔ ہزاروں آ دمی ایسے ہیں جو پہلے گالیاں دیا کرتے تھے مگراب مخلص احمدی ہیں اسی طرح یہی حاکم جوآج ہمارے مخالف ہیں ،اللہ تعالیٰ ان کے دل کھول دے تو ہمارے ممد ومعاون ہو سکتے ہیں۔حافظ روش علی صاحب مرحوم سنایا کرتے تھے کہ جلسہ کے دنوں میں ایک موقع پر چالیس پچاس آ دمی ایک طرف سے آ رہے تھے اور چاریا نجے دوسری طرف سے ۔تھوڑی دیروہ ا یک دوسرے کود کیھتے رہے اور پھر گلے مل کرچیخیں مار کررونا شروع کر دیا۔ حافظ صاحب کہتے تھے کہ اس نظارہ کا مجھ پر بہت اثر ہؤ ااور میں نے ان سے دریافت کیا کہ بات کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ چاریا نجے آ دمی ہمارے گاؤں میں پہلے احمدی ہوئے تھے ہم نے ان کوسخت دُ کھ دیئے تھی کہ بہلوگ وطن چھوڑ کرنکل گئے اور دس بارہ سال تک ہمیں ان کے متعلق کچھلم نہ ہوسکا بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی احمدیت کوقبول کرنے کی تو فیق دے دی اور ہم احمدی ہو گئے ۔ آج پہلی دفعہ یہاں ایک دوسرے سے

ملے ہیں اور پُرانے زمانہ کو یا دکر کے نہان سے برداشت ہوسکا اور نہ ہم سے۔

پس ہمارے ایمان کی بنیا دہی نشانوں پر ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ سب گورے اور کالے اسی ڈیوڑھی پر آئیں گے۔ کوئی اٹھارہ سال کا عرصہ ہؤ الیعنی اپنی خلافت کے ابتدائی سالوں میں ہی مئیں نے دو تین باریہ نظارہ دیکھا کہ یہ مبجہ جس میں مئیں اب کھڑا ہوں اتنی بڑی ہے ایک کنارے سے دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا ۔ وائسرائے عقیدت کے ساتھ آئے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بادشاہ سلامت آنا چاہتے ہیں اور وہ ان کی آمد کے سلسلہ میں انتظامات دیکھنے کے لئے آئے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ بادشاہ بھی آئے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ بادشاہ بھی آئے ہیں اور مسجد سے باہر پریڈ کا ملاحظہ کر رہے ہیں ۔ پس جہال بادشاہ بھی آئے ہیں اور مسجد سے باہر پریڈ کا ملاحظہ کر رہے ہیں ۔ پس جہال بادشاہ بول، وائسرایوں اور سب چھوٹے بڑے افسروں نے آنا ہے۔ یہ عارضی اور قتی دشنی ہے جو ناواقئی اور نا مبجھی کے باعث ہے وہ ہمارے نقطہ نگاہ کوئییں سبھے ور نہ حکومت اور سبچ ند ہب کا باہم نصادم نہیں ہوسکتا۔ اور اگر ہو بھی تو یہ حکومت کا قصور ہوگا اور اس کا نتیجہ اس کے حتی میں بُرا ہو گا۔ ند ہب توامن قائم کرنے کے لئے آتا ہے اس سے حکومت کوکیا خطرہ ہوسکتا ہے۔

(الفضل ۵ رجولائی ۵ ۱۹۳۰)

ا، ص:۲

ع تذكره صفحه ۲۰۰-ایدیش چهارم

٣ الجادلة: ٢٢